

| ميلا دابن كثير                             | نام كتاب      |
|--------------------------------------------|---------------|
| ريح الاول ٢٨٠١ه ١٠ الريل ١٠٠٧ء             | سناشاعت (اول) |
| ر بيح الاول ٢٨ ١١هـ ايريل ١٠٠٧ء            | سناشاعت (دوم) |
| 1000                                       | تعداد         |
| حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير دمشقي | فف            |
| ڈا کٹرسیڈلیم اشرف جائسی                    | 2.1           |
| جمعيت اشاعت البلسنت                        | ناشر          |
| نورمسجد كاغذى بإزار ميثهما دركرا چي        |               |
| فۇن:2439799                                |               |

www.ishaateislam.net

پرموجود ہے۔اور کتب خانوں پر بھی دستیاب ہے۔

# ميلادابن كثير (مولدرسولالهه)

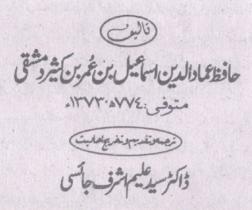

جَعَيِّت إِشَّاكِ الْهَاسُنَّ فِي السَّنَانُ نُورِ مَسْجِد كَاغَذَى بِازَارَكِ ١٠٠٠ عِلَى ٢٠٠٠ ٩٠٠٠ الله ١٤٠٠٠ و ١٠٠٠ ٩٠٠٠ الله ١٤٠٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠

Website: www.ishaateahlesunnat.net www.ishaateislam.net

#### بسمه تعالى وصلى الله على رسوله الاعلى

اصح قول محموافق جس سال الله تعالى في طير الإبيل سے اصحاب الفيل كو ہلاك كيا اى سال بار موس رقع الاول كوخاندان بني باشم كے كھراس نوركامل الظبور نے طلوع فر ماياس رات كے عظائم واقعات حنكے مشاہدہ يركى كافركوتهى شك نبيس بوسكتاب شارجي جن ش ايك دريائ ساوه كاختك بوناادردريائ ساوه (شام) کارواں ہونا اور کسرای نوشروال کے کل سے رہا کی چودہ تکرے کریٹ نا اور ہزار برس سے برابر صلے والی آگ كاشمندا موناشال بين علاوه ازين آ يطلف كي والده فرماتي بين قريب ولادت يكا يك تمام كمر آ فآب سے زیادہ روش ہوگیا مجھے خوف ہوا تو ایک مرغ سفید ظاہر ہوا اور اس کے پرول سے میرا خوف ذائل ہوگیا۔ای طرح آ ٹاریس ے کہ آ خضر علاقے جب حمل میں آئے تو شرق وغرب کے وحوث نے باہم بشارت دی حتی کقریش کے حوانات بیخ شخری بولئے لگے کہ مراج منیری ولادت کاوقت قریب ب-روئے زمین کے شامان کے تخت گرے اور انکی زبانیں بند ہوگئیں۔ جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ برعلم سبز قائم کیا اور ملائك نے بشارت دى۔ بيسب باتيں ميں نے تغير مواهب الرحن جلد دېم صفح ٢٠١٠ تغيير سوره المنشر ح ك تحت ليس بي جس كامولف سيدامير على يلح آيادى متوفى ١٩١٩ء بمطابق ١٣٣٤ه به ذكورة تغيير بقيرابن کثیر کا اب اب ہے۔ اور لکھنے والا انہی لوگوں میں شار ہوتا ہے جو کہ میلا دمنانے پرشرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ای طرح ابن کشر کا میلاد کا تذکرہ لکھٹا (حالانکدیدابن تیمید کاشاگرد ہے) منکرین میلاد کے منہ يرطماني بزرنظر كتاب كاترجم حصرت قبله مولاتا سيطيم اشرف جائسي مظله العالى في كيا اور مقدمه ميل برعت كمعنى يوى خولى عوام كونين شين كروائ بي

بيجعيت اشاعت السنت ك٥١٥ اوي اشاعت بـ

ایں طاقت برور بازوئیست، تا نخشد خدائے بخشدا گرقبول افترزے مروثرف شعر نثار تیری چہل پہل پر بزاروں عیدیں رقیج الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سجی تو خوشیاں منا رہے ہیں

گدائے اشرف محمد مختار اشرفی

جمعيت اشاعت المسنت

نورمجد كاغذى بازاركراجي بإكتان

بم اشارطن الرجم مقدمه معرجم

نحمده و نصلي و نسلم على حبيبه الكريم

میلادشریف کی قدیم وجدید کتابوں کے ترجے اور ان کے اشاعت کے سلط کی سے
دوسری کوشش ہے۔اس سے قبل شیخ عبداللہ ہرری عبشی حفظہ اللہ کی کتاب "الروائح الزکیة فی
مولد خیر البریة "کے ترجے اور اس کی اشاعت کی سعادت حاصل کرچکا ہوں۔اس موضوع پر
امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب "حسن المقصد فی عمل المولد" اور سید گرعلوی مالکی کی مد
ظلہ کی تالیف" حول الاحتفال بالمولد الله ی الشریف" کا ترجمہ طویل تعلیقات اور مفصل
تخریجات کے ساتھ وزیر طباعت ہے۔

ان كابول كا شاعت كامقعد بركت وسعادت كاحسول مى به، اوراس غلوبنى كا زالى كا راكى الله المحمد كا معادت كاحسول مى به اوراس غلوبنى كا زالى كا راكى كا راكى

میلادشریف کی کتابیں کھنے والے حافظان حدیث اور انکہ کرام میں حافظ ابن کثیر، اور حافظ ابن کثیر، اور حافظ جلال الدین سیوطی کے علاوہ حافظ ابن ناصر الدین دشتی (۷۷۷ھ-۲۰۳ھ)، حافظ عبد الرجيم عراتی (متونی: ۷۲۵ھ)، حافظ محمد بن عبد الرجمان سخاوی (۱۳۸ھ-۲۰۳ھ) صاحب الضوء الملا محج، ملاعلی قاری ہروی (متونی: ۱۰۱۳ھ)، حافظ ابن دہتے شیبانی بیمنی (۲۲۸ھ - ۱۳۳۵ھ)، حافظ ابن ججر عسقلانی، حافظ ابن ججر بیشی، ابن جوزی، ابن عابدین شامی، مجد الدین فیروز ابادی صاحب القاموں وغیرہ شامل ہیں۔

# برعت اوراس كامفهوم ومعنى

برعت: بیایک ایسالفظ ہے کہ عام و خاص بھی کے زبان زد ہے، اور بردی کثر ت سے
استعال ہوتا ہے بالخصوص میلاد شریف کے حوالے سے بیلفظ برابر سننے کو ماتا ہے۔ لہذا مناسب ہوگا

کراصل کتاب کے آغاز سے بہلے اس کا مفہوم تعیین ہوجائے۔ بیصے جے کہ درسول الله صلی الله علیہ
وسلم کی بیدائش کو منا نا لغوی معنی بیس ایک بدعت ہے۔ اس لئے کہ بیمل نہ تو نبی کریم صلی الله علیہ
وسلم کے زمانے بیس تھا اور نہ اس سے متصل زمانے بیس۔ بیتو ساتو میں صدی ہجری کے آغاز بیس
مشروع ہوا ہے۔ لیکن بیربات سے جہلے کوئی مثال نہ ہو، اور قابل نکیر ہے۔ لغت بیس بدعت وہ
اس نے کام کو کہتے ہیں جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ ہو، اور شریعت کے اعتبار سے بدعت وہ
نیا کام ہے جس کے لئے کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ اور اس طرح میلا دمنانے کا عمل
لغت کے اعتبار سے توالک بدعت ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے نہیں کیونکہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو۔ اور اس طرح میلا دمنانے کا عمل
اس کے جواذ بلکہ استحباب پر بے شار دلائل موجود ہیں۔

ابن العربی فرماتے ہیں کہ: ''بدعت اور محدّث فی حد ذاتہ مذموم نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت مذموم ہے جوسنت کے مخالف ہے اور نئے کا موں میں مے صرف وہی قابل مذمت ہے جو گرائی کی طرف لے جائے۔''

الہذا جو بھی نیا کام کتاب وسنت کے مخالف نہیں یا مقاصد شریعت ہے ہم آ ہنگ ہووہ حقیقت میں بدعت ہے ہی نہیں ، یہ بات امام بخاری اور امام مسلم (۱) کی اس حدیث سے مجھی

جاستی ہے جے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ من احدث فی امر نا هذا مالیس منه فهو رد" یعنی جس نے ہمارے دین میں اللہ چیز ایجاد کی جواس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ یعنی وہ ایجاد چودین کی روح و مقصدیت ہے ہم آہگ نہیں ہوہ قابل ترک وملامت ہے۔

برعت کی میچ تریف حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عند کی روایت کرده اس حدیث سے بھی مفہوم وواضح ہے جسے امام سلم نے اپنی سیح میں ذکر کیا ہے۔ حضرت جریفر ماتے جی کہ:
رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "من سن فی الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غیر أن ینقص من أجورهم شیء ، ومن سن فی الإسلام سنة سیئة کان علیه و زرها و و زر من عمل بها من بعده من غیر أن ینقص من أو زارهم شیء "کان علیه و زرها و و زر من عمل بها من بعده من غیر أن ینقص من أو زارهم شیء " اس یہ چنی جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ تکالاتو اسے اس کا اثواب ملے گا اوراوراس کے بعد اس پر چلنے والے تمام لوگوں کا ثواب ملے گا، کین ان لوگوں کا ہے تو اب میں کوئی کی شہوگی، اور جس نے اسلام میں کوئی براطریقہ تکالاتو اسے اس کا گناه ملے گا اوراوراس کے بعداس پر چلنے والے تمام لوگوں کا ثواب میں کوئی براطریقہ تکالاتو اسے اس کا گناه ملے گا اوراوراس کے بعداس پر چلنے والے تمام لوگوں کا گناه ملے گا اوراوراس کے بعداس پر چلنے والے تمام لوگوں کا گناه ملے گا اوراوراس کے بعداس پر چلنے والے تمام لوگوں کا گناه ملے گا اوراوراس کے بعداس پر چلنے والے تمام لوگوں کا گناه ملے گا وراوراس کے بعداس پر چلنے والے تمام لوگوں کا گناه کے گناه ملی کئی شہوگی۔

برعت بذموم کی وضاحت تر فری شریف کی اس مدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول الله و رسوله کان علیه رسول الله و رسوله کان علیه مشل آثام من عمل بها ، لا ینقص ذلك من أوزار الناس شیئا" (جس شخص نے ایسی مشل آثام من عمل بها ، لا ینقص ذلك من أوزار الناس شیئا" (جس شخص نے ایسی مراہی والی برعت شروع جو الله اور اس کے رسول کی مرضی کے ظلاف ہوتو اس پر ممل کرنے والے بتمام لوگوں کا گناہ اس پر پڑے گا، کین اس سے اُن ممل کرنے والوں کے گناہ میں پر محملی شد

ہوگ۔)ای مے مثل معمول افتال نے ساتھا ہن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (۳)

بخاری شریف میں باجماعت نماز تراوی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے

قول "نعم البدعة هده" (۴) کی شرح کرتے ہوئے امام ابن جمرع مقلانی فرماتے ہیں:

"راوی کا قول کہ حضرت عمر نے فرمایا: "نعم البدعة" اور بعض روایت میں تاء کی زیادتی کے
ساتھ "نعمت البدعة" (۵) واروہ وا ہے۔اور بدعت اصل میں وہ نوایجا دامر ہے جس کی سابق
میں مثال نہ ہواور شریعت میں اس کا اطلاق اس نوایجا دیر ہوتا ہے جوسنت کے مقابل ہواور اس
مال میں بدعت ندموم ہوتی ہے۔اور اس کی تحقیق ہیہے کہ اگر بدعت شریعت میں متحن کے شمن میں شامل ہوتو مستحن ہے اور اگر فیج کے تحت آئے تو فیج ہے ورنہ پھر بیمباح ہوگی (یعنی اس کا
میں شامل ہوتو مستحن ہے اور اگر فیج کے تحت آئے تو فیج ہے ورنہ پھر بیمباح ہوگی (یعنی اس کا
کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہوگا) اور بھی احکام کی پانچ فتم کی طرح بدعت کی بھی تقسیم ہوتی ہے '(۱)

امام نووی اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں کہ: بدعت باء کے زیر کے ساتھ مشریعت میں اس نوایجاد کام کو کہتے ہیں جورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ندر باہویہ بھی اور بری دونوں ہوتی ہے۔ امام ابو محمد عبد العزیز ابن عبد الله رحمتہ الله علیہ دوخی الله عنہ جن کی امامت وجلالت علمی اور مختلف علوم وفنون پر قدرت ومہارت پر اجماع ہے۔ وہ کتاب القواعد کے آخر میں فرماتے ہیں کہ: بدعت واجب، حرام ، مندوب، مکر وہ اور مباح ہوتی ہے اور اسے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے شریعت کے اصول وقواعد پر چیش کیا جائے اب اگر وہ ایجاب کے قواعد میں داخل ہوتو حرام اور اسی طرح مندوب ایجاب کے قواعد میں داخل ہوتو حرام اور اسی طرح مندوب ، مکر وہ اور مباح ہوگی ، ۔ (ے)

# چندستحب برعتين

کتاب سنت اورسلف صالحین کے مل میں بہت سے ایسے نوا یجاد کاموں کا ذکر ملتا ہے، جولغوی اعتبار سے قوبدعت ہیں، لیکن اسلام کی چودہ سوبرس کی تاریخ میں کسی نے انھیں شرعی نقط کہ نظر سے بدعت نہیں کہا ہے، بلکہ شاید کوئی اس کی جرائت بھی نہیں کرسکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہا ان فو ایجاد کاموں کا مقصد دینوی رہا ہو، بلکہ بیے خالص اخروی مقصد اور تقرب الی اللہ کے حصول کے لئے کئے تھے۔ ان میں سے بعض نوا یجاد کام مندرجہ ذیل ہیں۔

### ال حفرت عيى علي السلام كتبعين كاربانيت:

۲\_ صحافی کانماز پیرنځی بات ایجاد کرنا:

الله تبارک وتعالی اپنی کتاب عزیز میں فرما تاہے: "و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفةو رحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله " (آلحدید: ۲۷) لیمی اور جم ان كر لیمی علیا الله م كر پیروس كول میں نرمی ورحمت وال دی اور دہبانیت تو بیافھوں نے ایجاد كیا تھاء اسے جم نے ان كے لئے مقرر نہیں كیا تھاء افھوں نے ایجاد كیا تھاء الله كی رضا حاصل كرنے كے لئے نے كیا تھا۔

اس آیت کریمه میں اللہ نے حضرت عیسی کے ان امتیوں کی تعریف کی ہے جورافت و رحمت والے اور رہبانیت کی ایجاد کرنے والے تھے۔اور بیر ہبانیت انھوں نے ازخودا یجاد کی تھی نہ تو اللہ تعالی نے انھیں اس کا تھم دیا تھا اور نہ حضرت عیسی نے انھیں اس کی تعلیم دی تھی۔ یہ رہبانیت ان کی بدعت تھی بلکہ قر آن خودا سے بدعت کہدرہا ہے (ابتدعوها) لیکن بایں ہمہ بدلیح السما وات والارض جل مجدہ اسے مقام مدح میں بیان فرمارہا ہے۔

امام بخاری نے اپنی سیح میں رفع زرتی سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: ایک ون ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے مر اللہ لمن حمدہ "فرمایا تو جماعت میں سے ایک شخص نے "ربنا ولك الحمد حمدا کثیر اطیبا مبارکا فیہ" کہا، نمازکے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "من الممت کلم" لیمنی بولئے والاکون ہے۔ اس شخص نے عرض کیا: ممیں ، تو آپ نے فرمایا: "رأیت بسط عة و ثلاثین ملکاً ببتدرونها أیهم یکتبھا أول "(۸) میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کو وکھا کہوہ اس قول کو پہلے لکھنے کے لئے آپس میں سیقت لے جانے کی کوشش کرر نے ہیں۔ محر سے خبیب کا قل کے وقت دور کھت نماز پڑھ میا:

امام بخاری نے حضرت ابوہ بریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی طویل حدیث میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا بیٹل خالص اخروی مقصد کے لئے تھالیکن کیا ان کے پاس اس کے لئے کتاب وسنت سے کوئی دلیل تھی ؟ یقیناً نہیں تھی ۔لیکن ان کے نزد کیک بیٹل بدعت تھا ہی نہیں کیونکہ شریعت کے مخالف نہیں تھا۔اوران کے اس نوا بچاد کام یا درویت نے نامیس ہمیشے کے لئے زندہ کر دیا۔ (۹)

## ٣- يكي بن يعمر كالمعحف شريف برنقط لكانا:

سلف صالحین کے قابل تعریف نوایجاد کاموں میں سے قرآن کریم پر نقطوں کا لگانا بھی ہے۔ صحابہ کرام جضوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے إملا کرانے پروتی اللہی کی کتابت کی تھی انھوں نے باءاور تاءاور ان جیسے دوسرے حروف کو بغیر نقطوں کے لکھا تھا، یوں ہی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف (قرآن کریم) کے چھے نسخے تیار کروائے تھے، جن میں سے ایک نسخہ

ا بنے پاس رکھا تھا اور باتی کو مکہ کر مداور بھرہ وغیرہ مختلف علاقوں میں بھجوایا تھا تو یہ مصاحف بھی بغیر نقطوں کے شخے ۔ اور سب سے پہلے جس نے مصحف پر نقطے لگائے وہ ایک صاحب علم وضل اور تقوی والے تابعی شخے جن کا تام یجی بن میر تھا۔ ابوداؤد تحسیحاتی اپنی کتاب '' کتاب المصاحف' میں لکھتے ہیں کہ:'' مجھ سے عبداللہ نے ان سے محمد بن عبداللہ مخزوی نے ، ان سے انعمد بن عبداللہ فخزوی نے ، ان سے انعمد بن مولی نے روایت کی ہے، بن نصر بن مالک نے ، ان سے حسین بن ولید نے ، ان سے بارون بن مولی نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ: جس نے سب سے پہلے مصحف میں نقطے لگائے وہ کی بن میر سے '۔ (۱۰)

بیدہ منیا کام ہے ہے جے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا ہے ، چنانچہ صحیح بخاری شریف کی عبارت کا ترجمہ ہے کہ: '' مجھ ہے آ جم نے حدیث بیان کی ہے انھوں نے ابن ابی ذکب ہے ، انھوں نے رہری ہے انھوں نے سائب بن برید سے روایت کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں گہ: جمعہ کے دن اذان اس وقت شروع ہوتی تھی جب امام مبر پر بیٹھ جاتا تھا بیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکراور حضرت عمر صنی اللہ عنہا کے دفت میں رہا اور جب حضرت عمر صنی اللہ عنہا کے دفت میں رہا اور جب حضرت عمر ان کا اضافہ کیا ''۔ (۱۱) کے مقام پر آ یک تیسر کی افدان کا اضافہ کیا ''۔ (۱۲)

حافظ ابن تجرفتح الباری میں فرماتے ہیں کہ: '' بخاری بی میں وکیع عن ابن الی ذئب کی روایت میں ہے کہ: رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور الوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما) کے عہد میں جمعہ کے دن دواؤ اتیں تھیں ، ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ '' اذائیں'' یعنی دواؤ ان کہنے سے ان کی مراداؤ ان اورا قامت ہے تعلیب کے طور پر'' اذائیں'' کہدویا ، یااس لئے کہ دونوں اعلان میں مشترک ہیں جیسا کہاؤ ان کے ابواب میں گر رچکا ہے''۔ (۱۳)

## ٢- حضورك نام كماتحصلى الله عليه وملم كعنا:

برعت حنه بی سے صفور کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی ہے۔ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشا ہوں اور امراء کے نام جو خط کھے ہیں ان میں پنہیں لکھا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیلکھا کرتے تھے: " من محمد رسول الله إلى فلان " مجدرسول اللہ کی جانب سے فلال کی طرف۔

سے ہیں چندتوا بجاد کام جوشری نقطہ نظرے مردوداور قابل غرمت نہیں بلکہ باعث اجرو

تواب ہیں ۔ ان مثالوں سے صاف ظاہر ہے کہ جرنیا کام بدعت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی نیا کام
مقاصد شریعت اور کتاب وسنت کے کی طرح مخالف نہیں ہے تو شدہ بدعت ہے شمر دودو فدموم۔
اوراگردہ کی دین مصلحت پڑی ہے ، یااس ہے کی شری ضرورت یا حاجت کی تحمیل ہوتی ہے ، تووہ
تو ایجاد کام باعث تو اب بلکہ سنت کے عموم میں داخل ہوگا۔ اسے بدعت نہیں قرار دیا جا سکتا۔
شو ایجاد کام باعث تو اب بلکہ سنت کے عموم میں داخل ہوگا۔ اسے بدعت نہیں قرار دیا جا سکتا۔
شارع علیہ السلام نے تو اسے سنت حسنہ کانام دیا ہے" من سن فی الاسلام سنة حسنہ "لہذا اسے بدعت کہنا خودہ کی ایک بدعت ہے ۔ علاوہ ازیں حسنہ اور سیر میں بدعت کی تقسیم کی بھی کچھ
ضرورت نہیں ہے۔ البنہ بہت سے علاقے اعلام اور انٹر کرام نے اس تقسیم کوا ختیار کیا ہے اور پہند
فر مایا ہے۔ جن میں سے گی ایک کے نام گزشتہ صفحات میں بھی گزرے ہیں۔
فر مایا ہے۔ جن میں سے گی ایک کے نام گزشتہ صفحات میں بھی گزرے ہیں۔

اور دبی حدیث شریف" کل بدعهٔ صلاله " یعنی بریدعت گربی ہے۔ تو حضرت عرباض بن ساریہ ہے مروی امام ابوداؤد کی سیر حدیث ' حام مخصوص' ہے بیتی اس کے الفاظ عام بیل کیا تھی معنی خاص ہے اور اس کا مطلب ہے ہروہ تو ایجاد کام جو کتاب وسنت کے مخالف ہے وہ صلالت و گربی ہے۔ امام ثو وی رحمہ اللہ شرح مسلم شریف میں ایک دوسری تو جیہ کرتے ہوئے صلالت و گربی ہے۔ امام ثو وی رحمہ اللہ شرح مسلم شریف میں ایک دوسری تو جیہ کرتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ:"اس سےمراداکٹر بدعتیں ہیں"۔

اورلفظان کل" کے ساتھ تاکید کا یہ ہرگز مطلب تہیں کہ بیصدیث عام مخصوص نہیں ہو سکتی ب،اس لئے کہلفظ "کل" کے ساتھ بھی معنی کی شخصیص ہوتی ہے جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے: "و تدمر كل شيئ" (احماف:٢٥) يعنى (وه بوا) برجر كوبلاك وبربادكرتي تمى -اس ك عموم میں کا نتات کے تمام مظاہر شامل ہیں لیکن سب کی ہلاکت ویر بادی نہ تماب اللہ کی مراد ب اور نہ واقع کے مطابق ہے۔ چنانچ مفسرین نے اسے عام مخصوص مان کراس آیت کی تغییر بیان کی ہے۔جلال الدین سیوطی رحماللہ نے "مرت علیه" کی تیدے اس کے معنی کی تصیص کی ہے۔ بعنی وہ ہواان چیزوں کو ہر ہاد کرتی تھی جن پر سے سیگزری علامدابن کشراس کی تفسیر بيان كرت بوئ قرمات بين: "من بالادهم مما من شأنه الخواب" ليني اس بواكي بلاكت خيزى صرف قوم عادكے علاقوں ميں تھي ، اور انھيں چيزوں تک محدود تھي جو بلاک و برياد ہونے کے قابل تھیں۔(۱۴) یول بی حدیث شریف " کیل بدعة ضلالة" (ہربدعت مربی ے) کے بارے میں بھی علاء نے فرمایا ہے کہ بیام مخصوص ہے، اور اس کامعنی ہے کہ جروہ بدعت گری ہے جو کتاب وسنت اور آثار صحابہ کے مخالف ہے، اور صرف ای شخصیص کے ذریعے حضرت جرير سےمروى مسلم شريف كى حديث (من سن في الإسلام...) اوردوسرى بہتك احادیث شریفہ ہے اس حدیث کے تعارض کو دور کیا جاسکتا ہے۔ اور صحابہ کرام و تابعین عظام کے بہت ہے نوا یجاد کا مول اوران کی اولیات کی تاویل کی جا عتی ہے۔

میلادشریف بھی ایک ایسائی نوایجا دمل ہے جو بے شاردینی مسلمتوں اور فائدوں پر پنی بای لئے علاء نے استحب قرار دیا ہے .....میلادشریف کی مفلیں: المعالمة المعالمة كالتقيم والوقيركامظرين

الم سنت وسيرت كي معرفت كاذرايد إلى

🖈 محبت رسول الله من كرى وحرارت بيداكر في كاباعث بين

ال المت كبرى يرالله تعالى كاشكراداكر في كاوسله بين

تبليغ ورعوت اورساجي اصلاح كالميث قارم بين
 منابع وعوت اورساجي اصلاح كالميث قارم بين
 منابع المسلم المسلم

الله وي جذبات كفروغ كاسبين

اسلاى اخوت اوراجاعيت كي آغيدواري

جیا صدقات وخیرات کے ذریعے فقیروں اور بخاجوں کے تعاون کا موقع ہیں اور بیتمام امور شریعت کے مطلوب ہیں لہذا ان امور کی سخیل اور بچا آوری کا زراجہ لیسی میلا وشریف کی مختلیں بھی شرعام طلوب ہوں گی۔

### الكين يادر كے ك

میلادشریف کے جائز ہونے کا بیمطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے جس طرح چاہے منایا
جائے یااس کے انعقاد میں شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیا جائے ، بلکہ اس کے لئے ضروری
ہے کہ اس پاکیزہ اور روحائی محفل کے تقدی واحز ام کا ایسا خیال رکھا جائے ، جوصا حب میلا د
سیالیت کے مقام سامی اور عظمت گرائی کے شایا ہے شان ہو۔ میلا دشریف کی محفلوں کو غیر شجیدہ
ماحول ، فضول گوشاعروں ، جامل اور چیٹے ورواعظوں ، موضوع اور ہے اصل رواجوں ، اصراف و
شیزیر کے مظاہروں اورا ظہار ذات ونام وہمود کی کوششوں سے دور بہت دور رکھنا چاہے۔

# معنف كتاب

# حافظا بن كثير

حافظ این کیری شخصیت کمی تعارف کی مختاج تہیں ہے۔ ان کا شار بوے علماء اور عظیم مصنفین میں ہوتا ہے۔ اسلامی علوم و ثقافت سے معمولی شغف رکھنے والا بھی ان سے واقف و آگاہ ہوگا۔ ان کے عہد سے لے کرآج تک ہرزمانے میں ان کی تقنیقات کو تیول عام حاصل رہا ہے۔ اور اسلامیان عرب وجم ان سے استفادہ کرتے دہے ہیں۔

نام وأسب اورولاوت:

حافظ ابن کثیر کا نام اساعیل بن عمر بن کثیر تھا ، ان کی کنیت ابوالفد ااور لقب عماد الدین تھا۔ان کا خاندان خالص عربی خاندان تھا جس کاتعلق بنوقیس سے تھا۔اور وہ شافعی المذہب تھے۔

ان کی پیدائش شام میں ومثق کے قریب بُصری نائی آبادی میں اوسے ومطابق ۱۳۰۲ء میں ہوئی عالبا یہ وہی آبادی ہے جس کا تذکرہ کتب احادیث وسیر میں رسول الشعافیہ کی ولاوت کے وقت ظاہر ہونے والی نشانیوں کے خمن میں ہوتا ہے۔

ابن کشر کی عمر صرف دوسال کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہوگیا وہ عالم دین تھے اور بھری کی معجد میں خطیب تھے۔ان کا خاندان ایک علمی خاندان تھااور گھر میں ہر طرف دینی ماحول تھا۔اورائی علمی ودینی ماحول میں ابن کشر کی ہرورش ہوئی۔سات سال کی عمر میں وہ اپنے بھائی کی ساتھ حصول علم کے لئے دمشق دار د ہوئے اور پھر ہمیشہ کے لئے وہیں کے ہو گئے۔ اور وہیں کی خاک میں دفن ہوئے۔

ابن کیرنے پہلے قرآن کریم حفظ کیا بھرتمام متداول علوم اسلامیکا اکتساب کیا۔ فقد کی تعلیم بر ہان فزاری ، کمال بن قاضی شہبہ ، ابن شحنہ اور اسحاق آمدی سے حاصل کی ۔ حافظ ذہبی ، حافظ مزی ، شخ ابن شمیداور حافظ برزالی کی صحبت میں رہے ، اور ان کے افکار ونظریات سے متاثر ہوئے ۔ حافظ مزی کی صاحبز اول سے فکاح بھی کیا۔ (۱۵)

ابن عماد منبلي لكصة بين:

" و كان كثير الاستحضار ، قليل النسيان ، صحب ابن تيميه و صاهر المزى و تزوج بابنته \_ انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ و الحديث و التفسير "(١٦) (ووقوى الحافظ اور بهت زياده يا در كھنے والے تھے، بهت كم مجولتے تھے، ابن تيميد كي صحبت اختيار كى اور حافظ مزى كى بني سے شادى كر كے ان كے داماد بنے تاريخ ، حديث اور تغير كى على رياست كاان كى ذات يرخاتم بوگيا۔)

ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں:

"أخذ عن ابن تيميه ففتن بحبه و امتحن لسببه ، و كان كثير الاستحضار ، حسن المفاكهه، سارت تصانيفه في البلاد في حياته و انتفع بها الناس بعد وفاته ، و لم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي و تمييز العالى من النازل ، و نحو ذلك من فنونهم ، و إنساه و من محدثي الفقهاء "(١٤) (١)ن تيميد اكتمائيكم كيا،ان ن محبت شي رفار و علا اوراس كسبب آذماكش كاشكار و عدر بروست يا دواشت

ے بالک تھے، اور خوب حس مزاح رکھتے تھے۔ ان کی کما پیس ان کی زندگی ہی بیس ملک ورملک کھیں ، اور ان کے انقال کے بعد بھی لوگوں نے ان کی تصانیف سے قائدہ اٹھایا۔ وہ عالی اساد حدیثوں کی تحصیل، اور عالی و نازل کی تمییز جیسے علم حدیث کے فنون میں محدثین کے طریقے مرتبیں تھے۔ ورحقیقت وہ فقہائے محدثین میں سے تھے۔)

ان کا شارایک بوت عالم کے ساتھ ساتھ مائدین شہردشق میں بھی ہوتا تھا۔اور وہ سیاسی اور سابقی معالموں میں بھی شریک رہتے تھے۔

#### تقنيفات:

ابن كثير في بهت ي كما بين تصنيف كيس ، اجم كما بين مندرجه ذيل بين:

ان تفيرالقرآن الكريم معروف بتفيراين كثير

٢\_ البدايدوالنهايد

٣- طبقات الثاقعيه

٣ - الكميل في رجال الحديث

٥- جامع المانيدالعشرة في الحديث

٢ الباعث الحسثيث الى معرفة علم الحديث

ان کتابوں میں ان کی تغییر اور تاریخ لیعتی البدایہ والنہایہ کوغیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔اوراسلامی کتب خانے میں ان دونوں کو ہڑی اہمیت حاصل ہے۔

#### وفات ولد فين:

آخرى عمريس اين كثير كى بصارت زائل موكئ تھى ٢٠١١ء ميں ان كى وفات موكى - اور ومثق

ے ایک قبرستان "مقبرة السوفیه" میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ای قبرستان میں شخ ابن تیمیہ کی بھی قبر ہے۔

ことしいししいいま

این کثیر کے اس مختصر رسالے کا ذکر ان کے کسی سوائح تگارتے ٹہیں کیا ہے۔ اس کا سب رسالے كا جم بھى موسكتا ہے اوراس كى كميانى بھى۔اس فيتى اور ناياب كتاب كى حلاش كاسبرا ڈاکٹر صلاح الدین المنجد کے سرہے۔ انھیں اس کامخطوط ریاستہائے متحدہ امریکا کے شہر برنسٹن کی · بونیورٹی کی لائیرری میں دستیاب موا۔ جو مجموعہ بمبودا کے قعمن میں قلمی رسائل نمبر ۹۸ مس کے مجوے میں شامل ہاں مجموع میں کل سترہ رسائل ہیں ، اور بدرسالہ ورق • وآسے • • ١١ تك يمشمل ب\_اس مخطوط كو ٨٧ مه يش لكها عميا بي يعني ابن كثير كي وفات محص باره سال بعد۔ ڈاکٹر منجد نے اے پہلی بار 1979ء میں دار الکتاب الجدید، بیروت سے شائع كروايا \_ ليكن اس مي احاديث كي تخريج بالكل نبيس كي تي ب، اورصرف البدايه والنهايه سے اس ك نصوص كامقابله كيا كيا ب- اور يعض مقام يرميرت ابن بشام كاحوالدد ي ويا كيا ب- اور اس سے ان کا مقصد سے تھا کہ اس رسالے کے عبارات ونصوص کے صحت کا یقین ہوسکے، جِنانچہ واكثر مجدائي مقدع ميل لكية إلى كه:

و قد رأينا من الواحب نشر هذا المولد حتى يحل محل ما ألفه المتأخرون فى هذا الباب \_ فضبطنا النص و قايسنا قبل كل شيئ بسيرة الرسول الثي كتبها ابن كثير فى مطلع كتابه البداية ، و التي أحاد فيها كل الإحادة ، ثم بسيرة ابن هشام التي هذبها من سيرة إبن اسحاق \_ و كان عملنا هذا للاطمئنان على صحة النص "(١٨) مترجم نے کتاب کے ترجے کے ساتھ اس میں وار داحادیث شریفہ کی تخ تئ کا کام کیا ہے ، اور حسب ضرورت حواثی و تعلیقات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ لیکن البدایہ کا حوالہ نہیں دیا ہے ، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ، اس رسالے کی بیشتر روایات البدایہ والنہایہ کے شروع میں موجود ہیں، جہاں ابن کیٹر نے سیرت پاک کا ذکر کیا ہے۔

الله تعالى ال ممل كوتبول فرمائ اور تبوليت عطافرمائ - اوراس مترجم ك لئ زاو آخرت ينائ ، إنه بالإحابة حدير و إنه على كل شيئ قدير و صلى الله تعالى على حير حلقه محمد و آله و صحبه أحمعين ـ

سيدليم اشرف جائسي

علي گره ۴۰ رشعبان ۱۳۲۵ ه ۲ را کور ۲۰۰۰،

#### :210

- (۱) سيح البخاري، كتاب الصلح ، إب إذا الصطلح اللي ملح جورة الصلح مردود ميح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب إذا المصلح المردود من المردود من المردود على المردود من المردود على المرد
  - (٢) معيم سلم، كمّاب الزكاة، بإب الحدة على العدقة ولوبيق تمرة أوكلمة طبية وأنها حجاب من النار؛ وكمّاب العلم، بإب من من في الإسلام سنة حسنة أوسيئة ومن دعا إلى عدى أوضلالة -
- (٣) و يكيف أسيح تر فرى مكتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسيئة ، حديث رقم :٢٦٠١؛ ومثن ابن ملجد ، مقدمه ، حديث رقم : ٢٠٠٠
  - (٣) محيح النخاري، كماب صلاة التراوي ، باب فضل من قام رمضان-
    - (a) مؤطاام مالك مرتب الصلاة وباب بده قيام ليالى دمضان-
      - \_ror: r. U. Vizi (4)
      - (٤) تبذيب الأعاء والصفات، ٢٠:٣٠ ما وه (بوع)-
    - (A) صحيح البخاري: كتاب الأذان ، باب فضل أللهم دينا لك الحمد
  - (٩) تغییل کے لئے دیکھے بیخ ابخاری، کتاب المفازی، باب فروة الرجیع.
    - (١٠) كتاب المعاجف،١٣١١
  - (۱۱) الزوراء: مدينة منوره مين ايك عِكمانام ب، و يكيخ بعجم البلدان، ١٥٧:٣٠ ا
    - (١٢) محمح البخاري، كتاب الجمعة ، باب الأ ذان يوم الجمعة .
      - rar: たいいだ (ir)
    - (۱۴) و مکھے تغییر جلالین اور تغییر این کشیر اس آیت کی تغییر کے ذیل میں۔
      - (١٥) اين كثرى موائح اوراس كم افتح ك لئ ويكفي:

١: ٢٢٨ \_ كاله مجم المؤلفين ، ومثق: مطيعة الترتى ، ١٩٥٨ و ٢٨٣: والزركل ، الاعلام ، بارتم ؟ بيروت: دار العلم للملايين ، ١٩٩٠ ء : ٣٢٠ \_

- (١٦) شغرات الذهب في اخبار من دهب، بيروت: دارالكتب العلميه ،غيرمؤررخ ،٢٠١١-
- (١٤) الدردالكات في اعيان المائة الأملة ، حيرا إد: وائرة المعارف العثمانية ، إردوم ٢٠١٠، ١٩٤٠، ١٩٠٠
  - (١٨) ويكفي: مولدرسول التعليق ، بيروت دار الكتاب العلمية ، ١٩٠١ م، ١٩٠٠ -

### يم ولا والريس والرجع

# مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ميلاد ابن كثير)

" لقرس الله بحلى اللؤمنين إلى بعث فيم وموالا من ألفهم بتلو بحليم ألباته و يزكيم و بعلهم الكتاب و التبكه و إلى كالوارس قبل لفى ضاؤالى مبين ( آل يمران ١٦٢٠)

تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے سید الرسلین کے ظہور سے ہر وجود کوروش کیا اور تق میں کی ضیاء سے باطل کی ظلمتوں کو دور کیا ، اور تق کے راستوں کو واضح کیا جب کہ لوگ جہل کی مشکنا ئیوں سے گذرر ہے تھے۔ اس کی ثنا کرتا ہوں ، ایسی ثنائے بے شار دطیب ومبارک ، جوز مین وا سان کے تمام گوشوں کو بحر د سے ، اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود تہیں ، وہ کیا ، لاٹر کیک اور اولین وا خرین کا پالنہار ہے ، اور گوائی دیتا ہوں کہ مجمد (عقاقت ) اس کے بیرے اور سول جی ، اس کے حبیب وظیل جیں ، جو سارے عالموں کے لئے رحمت ، موشین کو بیرارت دینے والے ، کا فرین کو ڈراپ نے والے ، پر ہیر گاروں کے چیشوا اور گنبگاروں کی شفاعت بیارت دینے والے ، کا جیشوا اور گنبگاروں کی شفاعت بیار نے والے ، ناکر جیجے گئے ہیں۔

الله تعالی کا درود وسلام ہوان پر ہمیشہ قیامت تک، اور الله تعالی ان کی تمام ہو یوں سے اور ان کے تمام اولا و ، اہل بیت اور اسحاب سے راضی ہو۔

یدرسول الندسلی الله علیہ وسلم کی ولا دت ہے متعلق احادیث وآ ٹار کامختمر ذکر ہے جو شریف کے حافظین وماہرین اور ائمہ ناقدین سے روایت کردہ ،اور ان کے نزویک

---

آپ (صلی الله علیه وسلم) محد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن رکلاب بن مُرّ قابن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن العضر بن کناف بن مُحد بن عد بان فرید بن ما لک بن العضر بن کناف بن مُحد بن عد بان مردار ، بن مُحد بن عد بان (۱) ، ابوالقاسم ، بنی آ دم کے مردار ، ثبی امی مکان ولا دت کے احتیار سے کی ، جائے ، جرت و مون کے لحاظ سے دنی ہیں۔ ان پراللہ تعالی کا درود و سلام ہو جب جب ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں یا جب بھی عاقلین ان کے ذکر کریں یا جب بھی عاقلین ان کے ذکر سے عاقل ہوں۔

آپ کے جداعلیٰ عدنان ٹی اللہ حضرت اساعیل (علیہ السلام) کی نسل سے تھے، جو در حقیقت ذبح تھے، اور خلیل اللہ حضرت ابراجیم (علیہ السلام) کے صاحبز ادے تھے۔

آپ بے حقیقی داداعبدالطلب بن ہاشم، قریش کے سربراہ اور پیشوا تھے، شخ حرم اور اپنی قوم اولا داساعیل کا طررہ افتار تھے۔اور اولا داساعیل تمام قبائل عرب میں سب سے افضل ومحتر متھی۔

الله تعالى في عبد المطلب كوخواب ميں البهام فر ما يا اور ذمزم كى عِكدكى رہنما كى فر ما كى ، جو حضرت اساعيل اور ان كى اولا د كے عبد ش تھا۔ ليكن بنو جر ہم فے مكہ كى سكونت چھوڑتے وقت اسے پاٹ دیا تھا، اور قبيله خزاعہ - جو بنو جر ہم كے پانچ سو برس بعد كعبہ كے خدام ہوئے - كو پيت نہيں تھا كه ذم م كاكوال كس جگہ ہے ۔ يہاں تك كه عبد المطلب كوخواب ميں اس كى جگہ دكھا كى نہيں تھا كه ذم م كاكوال كس جگہ ہے ۔ يہاں تك كه عبد المطلب كوخواب ميں اس كى جگہ دكھا كى

<sup>(</sup>۱) و مجمع : ابن بشام ، الوجم عبد الملك (متوفى : ۲۱۸ هه ) ، السير ة النوبية معروف بيسيرت ابن بشام ، مصطفى الم

محی اور ہاتف فیبی نے انھیں اس کی خبر دی۔ چنانچہ وہ جاہ زمزم کو کھود نے کے لئے فوراً تیار ہو گئے ایکن فریش نے حرم میں کھدائی کرنے سے الکار کردیا۔

اس وقت عبد المطلب كا صرف آيك بينا حارث بى تقااس في اسيخ والدكى مدوكى عبد المطلب في زمزم كى بازيافت كى ،اوراس بن سے كعيدكونذ ركرده زيورات وغيره كو باہر لكالا تو قريش في ان كى بوئ تعظيم كى ،اوران كى قدرومنزلت كو پہچانا ،اوراس كرامت و بزرگى سے آگاہ ہوئے جسے اللہ تعالى في عبد المطلب كے لئے خاص فرما يا تھا۔ (1)

عبدالمطلب نے اللہ کی نذر مائی کہ اگران کے دی بیجے ہوئے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے ،اور جب ان کے دی بیٹے ہوگئے تو انھوں نے قرعہ اکالا ، بیقر عہ جناب عبداللہ (والدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام انکلاتو آپ نے انھیں فرنج کرنے کا اراوہ فرمایا ، گرقر لیش نے انھیں منع کیا کہ ایسانہ کریں حتی کہ ان کے بدلے میں آیک سواوٹوں کا فدیہ ویا (۲) ، جیسا کہ بیدواقعہ ہماری کتاب 'السیر قالمنہ ویڈ ہرہ کی سب سے پہتر خاتون آ منہ بنت بعد اذیں عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کی شادی بنوز ہرہ کی سب سے پہتر خاتون آ منہ بنت وہ ب بن عبد مناف سے کردیا (۳) ۔ شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں وہ ب بن عبد مناف سے کردیا (۳) ۔ شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں

27

### محد بن اسحاق بن سار كبته بين كه:

<sup>(</sup>۱) و يكيئ بيرت ابن بشام مرجع سابق ، زير عنوان " ذكر حفر زمزم وماجري من الخلف فيها" ، ١٠٢١١ -

<sup>(</sup>۲) وافع كي تفسيلات كے لئے ديكھے: سيرت ابن بشام ،مرجع سابق ، زيرعنوان ' وَكرنذرعبدالمطلب

آ منه کہا کرتی تھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکم میں آئے توان سے خواب میں کہا گیا کہ: تیرے شکم میں اس امت کے سروار ہیں۔ جب میہ پیدا ہوں تو پول کہنا: " أعيده بالواحد، من شر كل حاسد، في كل بر عاهد، و كل عبد رائد، يرود غير زائد، فإنه عبد الحميد الواحد، حتى أراه قد أتى المشاهد" (1)

اوراس کی نشائی ہے ہے کہ ان کی پیدائش کے ساتھ ایک ٹور نکلے گا جوسر زمین شام میں واقع بھری شرح محلات کوروش کردے گا۔ جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا، تورات وانجیل میں ان کا نام احمہ ہے، تمام زمین وآسان والے ان کی مدح وثنا کریں گے۔ (۱)

توربن بزید جنھوں نے خالد بن معدان سے روایت کی ہے، مجھ سے روایت کرتے کہ:

ا صحاب رسول صلی الله علیہ وسلم ہے مروی ہے کہ انھوں نے عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول اپنی ذات کے بارے بیں پچھار شاوفر مائیے۔

آپ نے قربایا: میں اپنے باپ ایر اہیم کی دعا اور میسیٰ کی بیثارت ہوں (علیم السلام) جب میں شکم مادر میں آیا تو میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان کے اندر سے ایک ٹور ٹکلا جس نے ملک شام میں واقع بُصر کا کوروش کردیا۔ (۳)

> ابوامامه با بلی سے روایت ہے ، قرماتے میں کہ میں نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ آپ اینے ظہور کی ابتداء کے بارے میں قرما کیں ، قرمایا:

<sup>(</sup>۱) یرداین بخام،۱:۸۵۱

<sup>(</sup>٢) اين سعد الطبقات الكبرى معروف بطبقات اين سعد ، بيروت: دارصا ور ١٩٧٠ ما ٢٠١٠ ا

<sup>(</sup>٣) بُصْرِي: وشق كِ قريب شام كي ايك آبادي، و يكهي بعجم البلدان، بيروت: وارصادر، ١٩٥٧ء، ١٩٨١ـ

"دعوة أبى إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمى أنه عرج منها نور أضاء ت له قصور الشام" (١) يس الني باب ابراتيم كى دعااور يسلى كى بشارت مول (عليم السلام) اور ميرى مال في ديكها كدان كاندر سامك تورككا جس في شام كمحلات كوروش كرويا. عرباض بن سارسلى في كها كدرسول الشملى الشعلية وسلم في قرماياكه:

"إنى عند الله لحاتم النبيين وإن آدم لمنحدل في طبنته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعسوة أبى إبراهيم، وبشارة عبسى بى، رؤيا أمى التى رأت، وكذلك أمهات النبيين بَرَين "(٢) يعنى شك مي الله كنز ويك خاتم النبيين تفاجب آدم الحي شي مي كذه على النبيين بَرَين " (٢) يعنى شك مي الله كنز ويك خاتم النبيين تفاجب آدم الحي شي مي كذه على بوت تقد من شمين الب آغازكي شردول كا، مي (حضرت) ايراتيم كي وعا اورميلي كي بثارت بول اورميري مال كاخواب جوافعول في ديكها اورايوني ديكهتي جي موضين كي ما كيل.

(حفرت) عمرض الله عند مرقوعاً مروی ہے کہ: آ وم علیه السلام فے عرض کیا کہ:
اے رب میں محمد (صلی الله علیه وسلم) کے وسلے سے جھھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف
فرماد ہے، فرمایا: اے آ دم تم فے محمد کو کیسے جانا جب کہ میں نے ایجی تک اٹھیں پیدائیس کیا ہے؟
عرض کیا کہ: جب تو نے مجھے اپنے وستِ قدرت سے بنایا، اور اپنی روح میرے اندر پھوکی اور

<sup>(</sup>۱) منداحه، ۲۶۳۵؛ دامام بیمنی ، دلاکل المدیو تا ۱۸۳۰؛ دابودا دُوطیالسی ، المسند ، صدیث فمبر: ۱۱۳۰؛ و این تجربیثنی ، مجمع الزوائد، ۲۲۲۰۸

<sup>(</sup>۲) مند اجر ۱۲۰ ۱۲۸ ۱۲۷۱؛ ودلائل النوق ۱: ۸۰ والمت درک للحاکم ۲: ۲۰۰۰ مام حاکم نے اسے صحح الا ساد مانا ہے ، اور امام و جی نے بھی اسے قبول کیا ہے ، ابن جرنے اسے اجمد ، طبر انی اور بزار کے حوالے سے ذکر کیا ہے ، اور کہا ہے کہا م احمد کے ایک سند کے داوی چی کے داوی جی ، سوائے سعید بن سوید کے ، اور انھی مجی این حیان نے تقد قر ادویا ہے ، و کھتے : مجمع الزواک ۲۲۳،۸

یں نے اپنے سرکوا تھایا تو عرش کے پایوں پر کھا ہواد یکھا: " لا إلسه إلا الله محمد رسول الله عن مرکوا تھایا تو عرش کے پایوں پر کھا ہواد یکھا: " لا إلسه إلا الله محمد رسول الله " میں جان گیا کہ تو تیری مخلوق میں تجھے سے ذیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالی نے فر مایا: اے آ دم تو نے تی کہا بیشک وہ مجھے اپنی تخلوق میں سب سے ذیادہ محبوب ہے، اگر تو نے اان کے وسلے سے جھے ما نگا ہے تو میں نے تھے بخش دیا ہے، اورا گر محد نہ ہوتے تو میں تھے بیدائی نہ کرتا۔



# ميلا وصطفى (صلى الله عليه وسلم) كى كيفيت

جب الله تعالی نے اپنی بندے اور رسول محمصلی الله علیه وسلم کواس وجود کے ساتھ ظاہر
کرنے کا اداوہ قر مایا اور ہرموجود کی ہدایت کے لئے ان کے نور کے ظہور کا قصد فر مایا ، اور ان کے
وریع بندوں پررتم کرنا چاہا تا کہ وہ معبود کی وصدا نہیت تک بندوں کی رہنمائی کر سکے ، تو دوشنبہ کی
دوشن شب میں پاکباز حالمہ کو درد زہ شروع ہوا ، اور سیح تر اقوال کے مطابق بیدوا قعد عام فیل میں
بیش آیا۔ ابن اسحاق کی مشہور روایت میں ماہ رہیج الاول میں آپ کی ولا دت ہوئی (۱) ، اور علم
سیرت نبوی میں انھیں پراعتاد کیا جاتا ہے۔

صیح مسلم میں (حضرت) ابوقا دہ انصاری ہے مردی ہے کہ انھوں نے قرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوشنیہ کے دن کے روڑے کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے قرمایا کہ:" ذاك بوم ولدت فید، و انزل علتی فید" بیوہ دن ہے جس میں مُیں بیدا جوااوراك دن جھے يردى كانزول ہوا۔ (۲)

(حضرت) ابن عماس رضی الله عنهمائے فرمایا که:

تہمارے ٹی سلی اللہ علیہ وسلم دوشتہ کے دن بیدا ہوئے، دوشنہ کے دن انھیں نبوت ملی، دوشنہ کے دن انھوں نے ہجرت فرمائی اور دوشنہ ہی کے دن وہ مدینہ میں داخل ہوئے،

(۱) يرت ابن بشام، "ولادة رسول التعليقة ورضاعة"، ا: ١٥٨، ١٥٨ ـ

(۲) صبيح مسلم، كتاب الصيام، بإب استخباب الصيام من كل شبر وصوم عاشوراء والاثنين والخبيس؛ ومسند امام احمد ، ۲۹۵-۲۹۷؛ وسنن بيهج بي ۲۹۳-۳۰

صلوات الله تعالى وسلامه عليه (١)

ايرائيم بن منذر جزاى فرمائے بيل كه:

وہ بات جس میں ہمارے کی عالم کوشک نہیں ہے، یہ ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم عام قبل میں پیدا ہوئے اور اس کے جالیہ ویں سال میں آپ کی بعث ہوئی۔

حافظ بیمی نے اپنی سند سے عثان بن ابی عاص ثقفی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ: میری ماں نے مجھ سے کہا کہ: میں آ مند بنت وہب کے یہاں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی پیدائش کی شب موجود تھی، میں گھر کی جس چیڑ کودیکھتی اسے نور میں ڈوبا ہوایاتی اور میں تاروں کواس طرح قریب آتا ہوادیکھتی توسوچتی کہ مبادا مجھ پر گریؤیں گے۔

مخزوم بن ہائی مخز دی اپنے والدے روایت کرتے ہیں جن کی عمر ایک سو بچاس سال ہوگئ تھی ، دو کہتے ہیں کہ:

جب وہ شب آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو

کسرٹل کے ایوان آ واز کے ساتھ لمخے گئے ،ادراس کے چودہ کنگرے گر پڑے ، فارس کی آگ

بھگی ، یہ آگ اس سے پہلے ایک ہزار سال میں بھی نہیں بچھی تھی ،سادہ (۲) جبیل کا پانی خشک

ہوگیا۔ادر مویڈان کے خواب کا ذکر کیا - جو کہ آتش پرستوں کا قاضی تھا۔اس نے خواب میں

سخت جان اور ٹوں کو و یکھا کہ عربی گھوڑوں کی قیادت کررہے ہیں جو دریائے وجلہ کو پارکر کے

ملک بھر میں پھیل گئے ہیں ،سادے بجوی اور کسرٹی خوف زوہ ہوگئے ، چنانچہ کسرئی کے نائب

(1)

مندامام احر،مندبی باشم، مدیث رقم: ۲ ۲۳۷\_

نعمان بن منڈر نے عبدائے بن بقیلہ خسائی کو ملے کے پاس بھیجا۔ جواطراف شام میں رہے والا مشہور کا بن تھا، تا کہ اُس سے اِس امر عظیم کے بارے میں پوچھ سکے۔ جب عبدائے وہاں پہنچا اور ملے کے رویرو ہوا تو سطیح نے اسے آواز دی اوراس سے پہلے کہ عبدائے اسے معاطے کی خبر دیتا اس نے اپنی آگھیں کھولیں اور بولا:

عبد اُس ، تیز رواون پرسوار ہوکر طبح کے پاس آیا ہے جو کدلپ گور ہے۔ مجھے بنو ساسان کے باوشاہ نے بھیجا ہے، ایوان کے ملنے، آگ کے شنڈ اہونے اور موبڈ ان کے خواب کے سبب، اس نے دیکھا ہے کہ بخت جان اونٹ عمر کی گھوڑوں کی قیادت کررہے ہیں جود جلہ کو پار کرکے ملک بھر میں پھیل گئے ہیں۔

پھر کہا: اے عبد اُسی ، جب اہل ایمان کی کھڑت ہواور عصا والے کاظہور ہواور وادی ساوہ بہتے گے اور سادہ جمیل کا پائی خٹک ہوجائے ، فارس کی آگ بجھ جائے تو شام طبح کا شام نہ رہے گا اور ان میں بالا خالوں کے عدد کے مطابق باوشاہ ہوں گے اور جو ہونے والا ہے ہوکر رہے گا۔ پھر طبح اپنے مقام سے اٹھ گیا۔ (۱)

بےخواب ایک اعتباہ تھا کہ بادشاہانِ ایران کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، ان کی حکومت اسلامی حکومت میں تبدیل ہوگی اور عرب ایران میں داخل ہوں گے۔

اور بعديش ايمابي مواءجيما كرسول التصلي الشعليه وسلم فرماياك.

"جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد دومرا قیصر ند ہوگا اور جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد دومرا قیصر ند ہوگا اور ا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔اوراس ذات کی تم جس کے قبطہ کقدرت میں میری جان ہے،

(۱) اس روایت کو پہلی نے دلائل النبوۃ میں تفصیل کے ساتھ و کر کیا ہے، و کھنے: ۱۲۹-۱۲۹؛ وابن حریط کی جا بیٹل نے دلائل النبوۃ میں تفصیل کے ساتھ و کر کیا ہے، و کھنے: ۱۲۹-۱۲۹؛ وابن تم لوگ الله کی راه میں ان دونوں کے خزائے صرف کرو مے''۔(۱)

مقصد (ماسیق کے بیان کا) یہ ہے کہ حضور سلی الشعلیہ وسلم کی ولا دت شریفہ کی شب عظمت وشرافت والی اور موشین کے لئے برکت و سعادت والی شب تھی۔ پاک و طاہر شب تھی، جس کے انوار ظاہر و عیاں تھے اور جو بردی بردگی اور قدر و منزلت والی شب تھی۔ اس شب بیس الشد تعالیٰ نے اس محفوظ و پوشیدہ جو ہرکو (اس خاکدان کیتی بیس) ظاہر فرمایا جس کے انوار بمیشہ سے فکاح کے ذریعے نہ کہ بے حیائی کے ذریعے شریف صلب سے طاہر وعفت والے رتم بیل ختم ہوا۔ اور بھرت والے رتم بیل المطلب برختم ہوا۔ اور عجم الله علی موا۔ اور عجم الله علی موا۔ اور عجم الله مواجد الله بین عبد المطلب برختم ہوا۔ اور عجم الله علی موا۔ اور اس شیل ہوا۔ اور شیل ہوا۔ اور شیل ہوا۔ اور شیل ہوا۔ اور شیل ہوا ہوگئیں۔ اور جن کا بیان کتب احادیث اور خاہر بھر ہوا ہے۔

محمد ابن اسحاق نے (وا دت شریفہ کے سلسلے میں) جن چیز وں کا ذکر کیا ہے انھیں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے آپ کی تاف بھی کئی تھی۔ اور آپ جب رحم ماور سے دنیا میں تشریف لائے تو سجد سے میں گر گئے ۔ عور توں نے آپ پر پھر کی ایک جب رحم ماور سے دنیا میں تشریف لائے تو سجد سے میں گر گئے ۔ عور توں نے آپ پر پھر کی ایک بانڈی ڈال دی ، مکمیش اس کا روائ تھا، لیکن وہ ہانڈی آپ کے اوپر سے بلٹ گئی تو ان عور توں نے دیکھا کہ آپ کی آپ کی اور آپ ایک فک آسان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مسلم ، كمّاب الأيمان والنذ ور، باب كيف كان يمين التي تقطيقة ، معديث رقم: ٩١٣٩: ويحج البخاري، كمّاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لاتقة م الساعة حتى يمر الرجل بقمر الرجل فيتمني أن يكون مكان للمث من البلاء معديث رقم: ٩١٩٧-

عورتوں نے اس بات کی خبر آپ کے داداعبد المطلب بن باشم کودی- آپ کے دالد کا انتقال بوچکا تھا جب کہ آپ رہم مادر ہی ش تھے۔ تو عبد المطلب نے ان عورتوں سے کہا کہ: اس نچ کی تھا ظت کرو کیونکہ جھے امید ہے کہ یہ بوی شان دالا ہوگا اور بڑے اجھے تھے ہے دالا ہوگا۔

عبدالمطلب نے ساتویں دن آپ کاعقیقہ کیا، اوراس میں قریش کو مدعو کیا۔ اوگوں نے
کھانے سے فارغ ہوکران سے پوچھا کہاں بچے کا کیانا مرکھا ہے؟ عبدالمطلب نے کہا کہ میں
نے اس کا نام محرد کھا ہے۔ اوگ ہولے کہ تم نے اس بچے کے لئے اپنے فاعدان کے ناموں کونظر
ایراز کیوں کیا تو عبدالمطلب نے جواب دیا کہ: میری خواہش ہے کہ خدا آسان میں اور خلق خدا
ز مین براس کی تعریف کر ہے۔

علاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو الہام فرمایا تھا کہ وہ آپ کا نام محمد رکھیں ، کیونکہ پیلفظ تمام قابل تعریف صفتوں کا جامع ہے ، تا کہ آپ کا نام نامی آپ کے صفات گرامی اوراخلاق سامی کے عین مطابق ہو۔

جياكرآب ك چاابوطالب نے كہا ،

و شق لد من اسده لیسته آنه الله خذو العرش محمود وهذا محمد (الله تعالی نے انھیں عظمت ویزرگی وینے کے لئے اپنے نام پران کے نام کورکھا-تو صاحب عرش (جل محبود) محبوداور اور بیر محمد (صلی الله علیه وسلم) ہیں-

بخاری وسلم میں اہام زہری کی حدیث وارد ہوئی ہے، اس حدیث کو اٹھوں نے محمد بن مطعم بن جبیرے اور اٹھوں نے اپنے والدے روایت کیاہے کہ:

من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر مات بوع سام كد: "إن لى أسساء: أنا

الناس على قدمى وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد" (١) مير كُنَّ نام إِن المُن عَلَى مُحر ہوں، مِن اجر ہوں، مِن ماحی ہوں میرے ذر سے اللہ کفر کو گو قرمائے گا، مِن حاشر ہوں کہ میر فقد موں برلوگ جمع کے جا نین گے اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نی جہر بخاری وسلم ہی میں ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمائے بیں کہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: "تسموا باسمی و لا تکنوا بکنیتی" (٢)

تُذَى شَرِيفَ مِنْ بِ : "لا تجمعوا (بين) اسعى و كنيتي، أنا أبو القاسم، الله يرزق وأنا اقسم" (٣)

() معی ابناری ، کتاب المتاقب ، باب ماجاه فی اُساء النبی تعلیقی ، حدیث رقم : ۲۲۲۸ ، و کتاب النفیر باب قوله تعالی : من بعدی اسما تحد ، حدیث رقم : ۱۵۵۷ : و سی مسلم ، کتاب الفصائل ، باب فی اُساء ه حدیث رقم : ۳۳۳۳ ؛ و و سنن تر ندی ، کتاب الا دب ، باب ماجاء فی اُساء النبی تعلیق ، حدیث رقم : ۲۲ ۲۲ ۲۲ : و موطاله م ما لک ، باب اساء النبی ؛ و منداحی ۲۵ : ۸۵ - ۸۸ ؛ و پیمتی ، و لاکل المعی و ۲۵۲ ، ۲۵۳ ؛ و مند داری ، کتاب الرقاق ، باب فی اُساء النبی الله می المتحقیق .

man and the 10th

لیعنی میرے نام اور کئیت کوجیع مت کرو، میں ابوالقاسم ہوں ، اللہ رزق ویتا ہے اور میں باغتا ہوں۔

امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے

فر مایا: جب ابرا ہیم بن مار میر (رضی اللہ عنہما) پیدا ہوئے تو حضرت جریل رسول اللہ سلی اللہ علیہ

وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: 'السلام علیك یا آبا ابراهیم" (۱) اے ابوابرا ہیم آپ پر
سلامتی ہو۔



(۱) عزاه المنت رحمه الله الم الهم الهم ولكن لم أقت عليه في منده ، وقد رواه الا مام الحا كم عن انس اين ما لك ، انظر: المتعدرك ، ۲۰۴۴ وقال الشيخ عبد الله البررى: في استاد حديث الحاكم هذا ابن لهيعة وهوضعف ، انظر: الروائح الزكمة ، بهروت: دارالشاريع ، ۱۹۹۷ ، ۴

# آ مخضرت صلى الشعليدوسلم كى رضاعت كاذكر

سب سے پہلے ابواہب کی ہا تھری تو ہدنے آپ کو دود دھ پلایا، تو بید ہی نے آپ کے چھا کو
آپ کی ولادت کی خوش خبری دی تھی تو اس نے اضیں آزاد کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابواہب کے
بھائی عمیاس بن عبدالمطلب نے اس کے مرفے کے بعدا سے خواب میں برے حال میں دیکھا تو اس
سے بوچھا کہ تھے کیا ملا؟ وہ بولا کر تمہارے بعد کسی بھلائی سے سابقہ نہیں پڑا البت تو بیہ کو آزاد کرنے
کے سب جھے اس سے پلایا جاتا ہے اوراس نے اپنے انگو شھے میں ایک فقرے کی طرف اشارہ کیا۔ (۱)

(1) امام بخاری قرماتے ہیں: "قال عردة ولو بہتہ مولا ہ آئی اہب کان آبولہب آستم باقاً رضعت النبی ایک الله با الله بخرائی فلم الله بائر میں الله بخرائی فلم الله بخرائی الله بائد بائد بخر میں الله بخرائی سفیت فی حد مادیا تی تورید " (حضرت عوده بن زیر قرماتے ہیں کہ تو بہ ابولہب کی بائدی تھی ، ہے ابولہب نے آزاد کر دیا تھا تو اس نے ہی کریم الله کے کودود میں بالم بائد ہم الواس کے کمی گھر والے نے اسے فواب میں بڑی بری حالت ہیں دیکھا اور او چھا کہ تم نے کہا پایا ، ابولہب نے کہا والے نے اسے فواب میں بڑی بری حالت ہیں دیکھا اور او چھا کہ تم نے کہا پایا ، ابولہب نے کہا کہ کہ کہا ہوئے کہا کہ کہا ہوئی سوائے اس کے کہ تو یہ کو آزاد کرتے کے بدلے اس سے بالم یا گیا ہوئی۔)

دیکھنے بھی ابخاری ، کتاب النکاح ، باب یحرم من الرضاعة ما یحرم من النعب ، حدیث رقم : اا ۱۳ ا امام ابن جمرآس حدیث کی شرح میں قرماتے ہیں کہ: ابولہب کوخواب میں تصرت عباس نے دیکھا تھا جمن سے ابولہب نے کہا کہ '' تمہمارے بعد مجھے کوئی آ رام نہیں ملاسوااس کے کہ ہردوشنہ کو میر اعتراب بلکا کردیا جا تا ہے ''۔ حصرت عباس نے قرمایا کہ: '' وہ اس لئے کہ حضور دوشنے کے دان پیدا ہوئے تو تو بہدنے ابولہب کو آ کی دلادت کی خوشخری دی تو اس نے اسے آزاد کردیا تھا۔'' کھنے فتح الباری شرح سجھے ابنواری مارادل ؛ لولاق (مغمر): اسماری ۱۳۰۹ء ۱۳۰۹۔ جب ابواہب کی بائدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تو اس کا نفع ابو لہب کو ملا اور اس کے سبب اسے پانی پلایا گیا یا وجود یک ابولہب وہی ہے جس کی ندمت وہرائی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔

سیملی وغیرہ نے وکر کیا کہ ابولہب نے اپنے بھائی عباس سے اس خواب میں بدکہا کہ: ہردوشنبہ کے دن میں میرے عذاب میں شخفیف کردی جاتی ہے۔(۱)

علاء نے فرمایا ہے کہ: اس کی وجہ سے کہ جب تو پیدئے اسے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی بیدائش کی خوش خبری دی تھی تو اس نے اس وقت اس کو آزاد کر دیا تھا چنا تی ہے۔ اس کاعذاب کم کر دیا جا تا ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اور ابوسلمہ کو ٹوبیہ نے دود دہ پلایا ہے لہذا مجھ براین کڑکیوں اور بہتوں کو ( ٹکاح کے لئے ) پیش مت کرو۔ (۲)

سیح بخاری میں ہے کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ: تویبدا بولہب کی باندی ہے جے ابو لہب نے از ادکر دیا تھا تو اس نے نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم کو دود دھ پلایا۔ (۳)

#### \*\*

<sup>(</sup>۱) سيلي كى يدوايت كرشته صفح كواشيه: ٢ يس ابن جرر حمد الله كوالے فقل كى جا چكى ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب یحوم من الرضاعة ما یحرم من النب، صدیث رقم: ۱۱ ۲۵۱؛ وصحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب تحریم الربیبیة ، حدیث رقم: ۲۹۲۹۔

### حليمه سعدميكارسول الشعلي الشعليه وسلم كودوده بإاف كاذكر

ابن اسحاق نے جم بن الی جم سے اور انھوں نے اس شخص سے روایت کی ہے جس نے عبداللہ بن جعفر کو کہتے سنا ہے کہ:

رادی نے حلیمہ بنت الی ذویب کے احوال اور عورتوں کی ایک جماعت کے سماتھ ان کے مگد آنے کا ذکر کیا۔ میرعورتیں حب عادت ہر سال شیر خوار بچوں کی تلاش میں مگد آتی تھیں کیونکہ اٹل مکہ اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے جو اٹھیں اجرت پر دودھ پلایا کرتی تھیں تا کہ میہ بچے دیجی آب وہوا میں صحت مند ہو کیس اور اہل مکہ کے نزد کیک بنو سعد کا علاقہ سب سے بہتر علاقہ تھا۔

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں: ہم میں ہے کوئی عورت نہیں پڑی جے رسول الشملی الشعلیہ وسلم کو لینے کی پیش سنگی ہوئی ہوئے کے سبب بھی نے اٹکار کردیا، دراصل ہم لوگ بنج کے باپ ہے بھلائی (انچھی اجرت) کی خواہش کرتے تھے، لیکن جب جھے کوئی بچہ شملائو ہیں نے اٹھیں کو لے لیا اور لے کر اپنی سواری کے پاس آئی ۔ ان کے لئے میر سینوں شمل دودھ آگیا، تو اٹھوں نے دودھ پیاختی کہ بیراب ہو گئے اوران کے (رضای ) بھائی نے بھی بیل دودھ آگیا، تو اٹھوں نے دودھ پیاختی کہ بیراب ہو گئے اوران کے (رضای ) بھائی نے بھی بیا، اور دو بھی سیراب ہوگیا، اور میر سٹو جر ہماری بوڑھی اوٹٹی کے پاس گئے تو و یکھا کہ اس کے خوال بیل دودھ بھراہے تو اٹھوں نے جھے کہا کہ: اے حلیمہ بخذا جھے امیدہ کہم نے ایک بیابرکت ذات کو پالیا ہے۔

(سواري کي) گدهي کي تيز رفتاري وسبقت کا ذکر کيا، جب که پيلے وه کمزور اورست رفتار تھي، یہاں تک کہ عورتیں کہنے لکیس کہ خدا کی قتم حلیمہ بڑی شان والی ہوگئی ہے۔ ( قرماتی ہیں کہ ) پھر بم لوگ بنوسعد كے علاقے من بنج كئے اور من الله كى زمينوں ميں اس سے زيادہ بتجراور بي آب وگیاہ زمین بیں جانتی تھی (لیکن اس کے باوجود) اگر میری بکریاں چرنے کے لئے جاتیں توشام كويرے پيد والي آتي، اور بم جس قدر جاتے ان كا دود هدوه كيتے تے اور جارے آس یاس میں کوئی ایسانہیں تھا جوائی کسی بھی بحری سے ایک قطرہ بھی دودھ یا تا رہا ہو، اوران کی كريان شام كو بحوى والى بوتس، اور وه سب ايخ يروابون سے كتب برا بوتمهارا ويكهوابو ذویب کی بیٹی کی بریاں کیسانچرتی ہیں تم لوگ بھی انھیں کے جانوروں کے ساتھ جرایا کروتو وہ لوگ بھی ماری بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں چرانے گئے،لیکن اس کے باوجودان کی بکریاں مجوى اوسين ، اوران ين ايك قطره دوده شهوتا ، ادر جارى بكريان مجرے بيد اور دوده س مجری ہوئی اوسی ،اور ہم جس قدر جا ہے ان سے دودھ حاصل کرتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی يركتي وكها تاربايهال كدوه دوسال كے ہو گئے اور وہ اتى تيزى سے بو در بے تھے كدعا وائے يك آتی تیزی سے بڑے ٹیس ہوتے ،اور بخدادہ دوسال ہی میں خوب مضبوط اور طاقتور ہوگئے۔ پھر ہم اٹھیں ان کی مال کے یاس والیس لے گئے اور ان سے اجازت لے کر اُٹھیں پھراہے یہاں كآ ي اوردوتين ماه تيامريا-

ایک بارجب وہ اپ رضائی بھائی کے ہمراہ ہمارے گھرکے پیچے ہماری بکر یوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ان کارضائل بھائی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بولا: وہ قریشی بھائی جو ہے تاں!اس کے پاس سفیدلباس میں ملبوس دو شخص آئے اور انھوں نے ان کولٹا کران کا

م ا ما الله م

حلیمہ فرماتی ہیں کہ: بیس کر میں اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے تو ویکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ پیلا ہور ہاہے۔ ان کے (رضاعی) باپ نے اٹھیں خود سے لیٹالیا اور پوچھا، کیا ہوا میرے بیٹے؟ فرمایا: سفید نباس پہنے دولوگ میرے پاس آئے اٹھول نے جھے لٹا کرمیرے بیٹ کوشق کردیا پھراس میں سے کوئی چیز ڈکال کراہے بھینے دیا پھر میرے بیٹ کو پہلے کی طرح کردیا۔ ہم دوتوں (بیس کر) اٹھیں اپنے ساتھ لے کر (گھر) واپس آگئے۔ میرے شوہر نے کہا: اے ملیمہ مجھے ڈر ہے کہ میرے اس بچے کوکوئی اٹر ہوگیا ہے، چلو ان کوان کے گھر دالے کے حوالے کرآتے ہیں۔

پھرہم انھیں لے کران کی مال کے یاس آئے، وہ بولیس: انھیں واپس کیوں لے آئے تم لوگ تو اٹھیں ایے یاس رکھنے کے لئے بوے خواہش مند تھے، ہم نے کہا کدان کے ضائع ہونے کے ڈراور حوادث زباند کے خوف سے (ہم انھیں واپس لے آئے ہیں)۔حضرت آمند نے کہا کہ: اصل بات کیا ہے؟ تم دونوں مجھے حقیقت ہے مطلع کرو، اور جب انھوں نے برد ااصرار کیا تو ہم لوگوں نے ان کے صاحبزادے کے ساتھ جو کھے فیٹ آیا اس سے انھیں باخر کردیا، انھوں نے فر مایا: تم میرے بیٹے کے سلسلے میں شیطان سے ڈر گئے؟ خدا کی تم ایا ہر گزنہیں ہوسکتا،شیطان کواس تک راہ ٹیس ہے۔ میرایہ بیٹا بڑی شان والا ہے۔ کہوتو میں تہمیں ان کے بارے میں بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور بتائے، بولیں کہ: جب بدمیرے پیٹ میں آئے تو میزا پیداس قدر بلکا تھا کدا تنا بلکا پید کی حمل میں نہیں رہا، اور جب بیمیرے پید میں تھے تو جھے خواب میں دکھایا گیا کہ گویا میرے اندرے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روش ہو گئے ،اور وقت ولاوت یہ (زینن یر) اس طرح آئے کہ کوئی پیدا ہونے والا ایسانہیں ہوتا ہے۔ بیراین ہاتھوں برمجروسہ کئے ہوئے تھے، اور اپنے سرکوآ سان کی طرف اٹھائے تھے، جاؤ

انھیں ان کے حال پر چھوڑ دو\_(۱) مسلم شریف میں ہے:

" حضور سلی الله علیه وسلم (این جین میں) بچول کے ساتھ کھیل رہے ستے کدان کے یاس جریل (علیہ السلام) آئے اور اٹھیں پکڑ کر پیٹھ کے بل لٹا دیا اور ان کے پیٹ کوشق کر کے اس یں ے دل کو باہر زکالا پھراس میں سے جے ہوئے خون کا ایک چھوٹا لکڑا الگ کیا اور کہا کہ بیشیطان كاحسب، يمرآب كقل مبارك كوسوف كايك طشت مين آب زمزم سدهويا فيراس ملا كراس كى جگه يرواليس ركه ديا\_ يج وورات موسة ان كى مال يعنى دائى مال كے ياس آئے اور بوے کہ اور کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس اس کے اور دیکھا کان کا رنگ بدل ہوائے '۔(۲) حضرت الس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سینے پراس سلائی کا اڑو یکھا کرتا تھا۔ صحیحین وغیره میں مصرت انس، حضرت ابوذ راور حضرت ما لک بن صعصعه رضی الله عنہم سے مروی عدیث اسراء ومعراج میں ہے کہ شب معراج میں بھی آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعه يُن آيا الله كاورودوملام موآپ بر-(٣)

مقصدیہ ہے کہ بوسعد کی عورتوں کا آپ کو دودھ پلانا خاص طور پر (ان کے لئے) اور عام طور پر (مجمی قبیلے کے لئے) اس دقت اور اس کے بعد خیر و برکت کا موجب تھا۔ اور بالحضوص

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن بشام ١١٠١١-١٩١٥ وتاريخ طري ١٤٠١-١١٥-

<sup>(</sup>۲) مجيم مسلم، كتاب الإيمان وباب الإسراء ، حديث رقم : ۲۳۶؛ منداحد و باقى مندالمكثرين ، حديث رقم : ۱۳۵۵،۱۲۰۸۸ و ۱۳۱۱، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱؛ ديميتي ولائل المنية قوان ۱۳۵۷؛ دابن حبان ولاز حسان ، ۸۴:۸

<sup>(</sup>m) معجم ملم ، كاب الإيمان ، باب الإمراه، حديث رقم: ٢٣٨ ، ٢٣٧\_

جب ٹوز دہ جنین میں بنوسعد کی عورتیں دوسرے قید یوں کے ساتھ گر ڈآر ہوکر آ ٹیمی اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے رحم کی طلب گار ہوئیں ،اور آپ کو دودو ھا پلانے کے بدلے احسان وحسن سلوک کا مطالبہ کیا، تواس وقت آپ نے بنوسعد پر برزااحسان وکرم فرمایا۔

اور جب بنوسعداسلام میں داخل ہوئے تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا: ہم تو رشتے تعلق والے ہیں اور اے اللہ کے رسول جومصیبت ہم پر آئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے لبا اسم پر کرم سیجئے اللہ آپ پرمہر ہائی فرمائے۔

بنوسعد کے خطیب زہیر بن صُر دکھڑے ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول تیدیوں

کے باڈے بی آپ کی خالا کمیں اور آپ کو دود و پلانے والیاں بھی ہیں، جن کے ذھے آپ ک

رورش تھی، اگر ہم نے حارث بن انی شمریا نعمان بن منذر کو دود و پلایا ہوتا، اور پھڑان سے

ہمیں بیصورت حال پیش آتی جو آپ سے چیش آئی ہے، تو ہمیں ان نے نفع اور مہر بانی کی امید

ہوتی، اور آپ توسب سے بہتر کفالت کرئے والے ہیں۔ پھراس نے مندر جہذیل اشعار بڑھے

در جس بیں انھوں نے صفور ہو ایک سے عفو در گزر کی درخواست کی، آپ کے نفل و کرم کا ذکر کیا،

اپنے قبیلے ہیں آپ کی رضاعت اور آپ کو دود ھ پلائے جائے کا حوالہ دیا، اور اپنے قبیلے کی احسان

شنای کا تذکرہ کیا۔ مترجم)

امنن علينا رسول الله في كرم لله في الك المرء نرجوه وندخر امنن على بيضة قد عاقها قدر لله ممزق شملها في دهرها غير ابقت لنا الدهر هنّافا على حزن لله على قلوبهم الغمّاء و الغمر إن لم تداركها نعمى تنشرها الله يا أرجح الناس حلماحين تحتبر

امن على نسوة قد كانت ترضعها الله وإذ يزينكما تأتى و ما تذر امن على نسوة قد كانت ترضعها الله وإذ يزينكما تأتى و ما تذر لا تجعلناكمن شالت نعامتهم الله واستبق منا فإنامعشر زهر إنا لنشكرللنعمى إذا كفرت الله وعندنا بعد هذا اليوم مدّخر فالبي العقو من قد كانت ترضعه الله من أمهاتك إن العفو مشتهر وإنا نوسل عفوا من تلبسه الله هدى البرية إذت عفو و تنتصر فاعفوا عفا الله عما أنت راهبه الله يوم القيامة اذ يهدى للى الغفر جيرول الشملي الشملية وللم في يوم القيامة اذ يهدى للى الغفر جيرول الشملي الشملية ولم في يوم القيامة اذ يهدى للى الغفر

اس (مال فیٹیمت) میں سے جو میر ااور بنو ہاشم کا حصہ ہے وہ اللہ کے لئے اور تم لوگوں

کے لئے ہے۔ تو مسلمان بول المٹھے کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔

متعدد علمائے سیرت نے تکھا ہے کہ: ان (قید یوں) کی تعداد آتقر بیا چھ ہزار تھی۔

ابوالحسن فاری لغوی کہتے ہیں کہ: بنوسعد کا جو مال والیس کیا گیا وہ تقریباً پچاس کروڑ ورہم کے ہرا ہر تھا۔



## حضور صلی الله علیه وسلم کی صفات ظاہرہ اور آپ کے اخلاق طاہرہ کا ذکر

رسول الله صلى الله عليه وسلم درميانى قامت كے تقے نه بهت زيادہ ليے تھے اور نه بهت زيادہ ليے تھے اور نه بہت زيادہ وقعير القامت، نه بہت زيادہ گورے چئے تھے نه زيادہ سائو لے، آپ كے بال نه بہت زيادہ محقق مرائے والے تھے اور نه بالكل سيد ھے۔ جب آپ كا وصال ہوا۔ اس وقت آپ كى عمر شريف سائھ سال ہے تجاوز كر چكى تھى۔ تو آپ كے سراور داڑھى بيل بيل بال بحى سفية بيس تھے۔ (۱)

براء بن عازب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ''الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم متوسط القامت تھے ، آپ کے پشت مبارک کا اوپری حصہ چوڑ اتھاء آپ سارے لوگوں میں عظیم اور خوبصورت تھے ۔ آپ کی زلف مبارک آپ کے کانوں تک پہنچی تھی آپ کے جسم پرسرخ لباس تھا میں نے الن سے زیادہ حسین کسی کونیس دیکھا''۔ ویکھیے:

صحح النجاري، كتاب المناقب، باب صفة النج ما النجافية ، مديث رقم ٢٢٨٧ وصحح مسلم، كتاب الفضائل، المعادية النجائية وأنه كان أحسن الناس وجها، مديث رقم ٢٨٠٠، ويبيني ولأل المهوة ١١٠٠، ١٠٠٠

آپ سلی الله علیہ وسلم کا سرمبارک برا تھا، چہرہ گول، آسکھیں سیاد، بلکیں لمبی، رخبار
نرم، اور منھ برا تھا۔ آپ کا چہرہ ایسا چکتا تھا جیسا چودھویں کا چائد، آپ کی واڑھی خوب تھی تھی۔
مہر نبوت آپ کے دولوں کا عموں کے درمیان تھی گویا پاڑیب کا جمن ہو، آپ کے
ووٹوں مویڈھوں کے درمیان خاصہ فاصلہ تھا جھیں آپ کے بال چھوا کرتے تھے اور کبھی چھوٹے
ہوتے اور نصف کا نوں تک جہنچ ۔ پہلے آپ بالوں کو لاکاتے پھر ما بگ نکالتے تھے۔ آپ کے
شانوں، ہاز دوک اور اور اور پر سینے پر بال تھے۔ ہاتھ تحرب دراڑ تھے۔ قدم کشادہ تھے ہتے اور آپ کے
تھیں، انگلیاں موٹی تھیں، پیٹ اور سینہ برا پر تھے آپ کے کھے اعضاء چیکتے تھے اور آپ کے
کو کھوں پر بہت کم گوشت تھا۔ جب چلتے تھے تو گویاڈ ھلان پرا تر رہے ہوں یا جیسے ان کے لئے
کو کھوں پر بہت کم گوشت تھا۔ جب چلتے تھے تو گویاڈ ھلان پرا تر رہے ہوں یا جیسے ان کے لئے
کو کھوں پر بہت کم گوشت تھا۔ جب چلتے تھے تو گویاڈ ھلان پرا تر رہے ہوں یا جیسے ان کے لئے
کو کھوں پر بہت کم گوشت تھا۔ جب چلتے تھے تو گویاڈ ھلان پرا تر رہے ہوں یا جیسے ان کے لئے
کو کھوں پر بہت کم گوشت تھا۔ جب چلتے تھے تو گویاڈ ھلان پرا تر رہے ہوں یا جیسے ان کے لئے
کو کھوں پر بہت کم گوشت تھا۔ جب چلتے تھے تو گویاڈ ھلان پرا تر رہے ہوں یا جیسے ان کے لئے
کو کھوں پر بہت کم گوشت تھا۔ جب چلتے تھے تو گویاڈ ھلان پر اتر رہے ہوں یا جیسے ان کے لئے

ابو ہر مروفر ماتے ہیں:

(رسول الله صلى الله عليه وسلم كساتھ علي ميں) ہم اوگ جى جان سے كوشش كرتے تھے اور آپ صلى الله عليه وسلم كا حال يه ہوتا كه آپ كوئى پرواہ كے بغير آ رام سے چلا كرتے تھے۔(۱)

آپ میں اللہ علیہ وسلم ایسے لہاس زیب تن فرماتے تھے جوستر پوٹی کرے۔آپ تیسی،
پاجامہ اور اونی ویمنی چاور پستد فرماتے تھے بھی بھی تبا اور ایسا جہزیب تن فرماتے تھے جس کی
آستینس شک ہوتی تھیں۔ شملے وار تمامہ بہنتے تھے جس سے نصف چہرہ بھی ڈھکا جا سکے۔ چاور
وتہبنداستعال فرماتے تھے، لباس اور کھانے میں تکلف ٹیمس فرماتے تے اور ان میں سے بھی حلال
چزکو محکراتے نہیں تھے۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑے بہادر ادر کرم مستری فرمائے والے تھے ادر سخاوت میں کوئی آپ جیسانہیں تھا اور نہ تق کے معالمے میں کوئی آپ سے زیادہ مضبوط دل والا تھا۔ آپ کے محابہ کہتے ہیں: جب جنگ تیز ہوتی تو ہم صفور کی پناہ لیا کرتے تھے۔(۱)

یوم جنین جب معابہ کرام بچھڑ گئے اور پیچھے ہٹ گئے ،صرف سو کے قریب لوگ رہ گئے ، وٹمن ہزاروں کی تعداد میں تھے، تیر وہکوار کی خوب تیاری کے ساتھ تھے، لیکن بایں ہمدآ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم اپنے ٹچرکودشمنوں کے روبرو لے جاتے اوراپئے نام کااعلان کرتے ہوئے فرماتے۔

أنسا السنبسى لا كفرب الله أنسا ابين عبد المطلب السراكي مدوو وقرت المسال كالمراكز وقرت المسال كالمراكز وقرت المسال كالمركز كالمربائدى كالورالية بن تقاد

<sup>(</sup>۱) امام احمدا پنی سند علی بن ابی طالب رشی الشرعت روایت کرتے ہیں، وہ قرماتے ہیں کد: "لمدا

کان یوم البدر اتفینا المشرکین برسول الله منطق ، و کان آشد الناس باسا " بدرکے

ون ہم شرکین سے اللہ کے رسول سلی الشرعلیدو کلم کی پناہ لیا کرتے تھے ۔ اور آپ سب سے زیادہ

قوی تھے۔

اور واقعتاً مسلمانوں کو یونہی اللہ کی مد دحاصل ہوئی، وشمنوں کی پامالی ہوئی، وہ قید بوں کی طرح لائے گئے اور ان کی اولا دیں گر فٹار ہوئیں۔اور آپ کے صحاب اس وفت لوٹے جب کہ (وشمنوں کے) قیدی اور شہروار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پا ببزنجیر کھڑے تھے۔

حضور کی فیاضی و خادت تو الی تھی کہ بھی ہمی ما تکنے والے ہے" نا" نہیں فر مایا۔ اور جو ا پایا بھی جمع نہیں کیا اور ضرورت ہوئے پر بھی آپ دوسروں کو اپنی فرات پر ترجیح دیتے تھے۔ حصرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یوچھا گیا تو فر مایا۔ آپ کا اخلاق سراسر قرآن تھا۔ (1)

بہت سے ملاء کے زویک اس کامعنی یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جو پچھ کرنے کے لئے کہا گیا ہے آپ وہی کرتے تھے اور جس سے باز رہنے کا تھکم دیا گیا ہے آپ اس سے دور دہے تھے۔ جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے اس کی طرف سیقت فرماتے تھے اور جس کے بارے میں تو تخ آئی ہے اس سے سے زیادہ دور دہتے تھے۔

الله تعالی فرماتا ب: "ن ، والفلم و ما يسطرون ، ما أنت بنعمة ربك بمحنون ، و إذ لك لأحراغير ممنون و إنك لعلى حلق عظيم" (القلم: ١-٣) (ن ، تم م قلم كل اور جولكورت بين ، آپ اي رب كي تعت سے مجنون تين بوء اور بيتك آپ كے لئے بحساب اجرب ، اور بلا شبر آپ اطلاق عظيم پر فائز بين -)

بہت سے علمائے سلف نے قرمایا ہے کداس کامعتی ہے: آپ بہت عظیم وین پر ہیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں:

جب الله كے رسول مديد تشريف لائے تو مل جي ان سے دور دور رہے والوں مل

تھا۔لیکن جب میں نے آ ب کا چیرہ و یکھا تو جان لیا کہ سیکی جھوٹے مخص کا چیرہ نہیں ہوسکتا ،اور بلی بات جویس نے آ پ سلی الله عليه وسلم سے کی وه آپ کا بيار شاد تھا۔

"يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا . بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام "(١) (اكلوكوا ملام كوعام كرو، كمانا كلاكو، صله ارتجی کرواور جب رات کولوگ سورے ہول او نماز پڑھو۔ (یوں) جنت میں سلامتی سے داخل

حضور صلی الله علیه وسلم پیرائش سے بعثت تک اور بعثت سے وصال تک ہمیشہ تمام انچی صفات سے متعف رہے جیسے: صدق، امانت، صدقہ، صادرتی، یا کیزگی، کرم، شجاعت، شب بيداري، مرحال ومرلحظه الله كي اطاعت، وسيع علم، زبروست فصاحت، مكمل خيرخوابي، محبت، شفقت، رحمت، ہرایک کے ساتھ احسان اور فقراء، حاجتمندوں، بتیموں، بیواؤں، کمزوروں اور بے سہاروں کی جمگساری وغیرہ۔

اوران سب کے ساتھ آپ خوبصورت ہیئت وشکل کے مالک، حسین وجیل، انو تھی اور دلکش صورت والے ، اورائی قوم میں مجی سب سے بلند عظیم نسب والے تھے۔ جوقوم کدروئے . ز بین میں سب سے اعلیٰ نسب والی اورا بے وطن وسکن کے اعتبار سے سب سے افضل تھی۔

السُّنْعَالَى فرماتام: "الله أعلم حيث يحعل رسالته" (السُّرْياده جانبام كروه ایی رسالت کہاں رکھے)

رسول الله ملى الله عليه وسلم قرمايا:"إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل

<sup>(</sup>١) من توندي مركاب صفة القيامة ، باب ما جاء في صفة الأواني والحوض ، حديث رقم ٩٠٥٠-

واصطفی من ولد إسماعیل كنانة واصطفی من كنانة قریشاواصطفی من قریش بنی هاشم واصطفای من بنی هاشم" الله تعالی نام ایم ایم ایم الله اسلام) كی اولا دے اساعیل (علیه السلام) كوچنا، بنواساعیل سے بنوكنانه كوفت كیا، بنوكنانه سے قریش كا انتخاب كیا، قریش سے بنوباشم كوچنا، اور جھ كوبنوباشم میں سے فتخ فرمایا۔ (۱)

حاكم في اين متدرك بس ابن عمر عمر فوعار وايت كياب:

اللہ تعالی نے سات آسانوں کی تخلیق کی اور ان میں سے سب سے بلند آسان کو ختب کیا اور پھر اپنی مخلوقات کی تخلیق کی اور اور اپنی کا اور پھر آپار کیا ، پھر تمام مخلوقات کی تخلیق کی اور اور اپنی کا وق میں سے بنو آ دم کو اختیار کیا اور بنو آ دم میں سے عرب کو، عرب میں مفرکو، مفر میں قریش کو، کو بین میں بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے جھے پیند کیا۔ لہذا میں انتخابوں کا انتخاب ہوں، تو جس نے عرب نے عرب سے محبت کی، اور جس نے عرب سے نور سے محبت کی، اور جس نے عرب سے نفر سے کی اور جس نے عرب سے نفر سے کی تو اس نے کھے سے نفل کے سبب ان سے محبت کی، اور جس نے عرب سے نفر سے کی تاریخ کے سبب ان سے نفر سے کی۔

حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مجھ سے جریل نے کہا: میں نے زمین کے مشرق ومغرب کوالث ڈالالیکن مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے افضل کسی کونہیں پایا اور میں نے زمین ، مشرق ومغرب کو کھڑال ڈالالیکن بی ہاشم سے افضل کی نسل کونہیں پایا۔

حافظ بيہن فرماتے ميں كه: واثله بن الاسقع كى كرشته صديث ان روايات كى شام ب-

<sup>(</sup>۱) سنن امام ترفدی، کتاب المناقب، باب فضل النبی الله محدیث رقم: ۲۵۳۸ ایمی مسلم، کتاب الفصائل، باب فضل نسب النبی آلیکه معدیث رقم: ۲۲۲۱ مزید دیگی الا حسان بترتیب سیح ابن

آ پ سلی الله علیه وسلم کے چیا ابوطالب جواپی قوم کے دین پررہتے ہوئے بھی آپ کا دفاع اور آپ کی جمایت کرتے تھے، ابن اسحاق نے ان کے جو (نعتیہ) اشعار ذکر کئے ہیں انھیں میں سے ہے۔

إذا اجتمعت يوما قريش لمفحر لله فعبد مناف سرها و صميمها فإن حصلت أشراف عبد منافها لله ففي هاشم أشرافها و قديمها و إن فحرت يوما فإن محمداً لله هو المصطفى من سرّهاو كريمها و إن فحرت يوما فإن محمداً لله هو المصطفى من سرّهاو كريمها وليمن الرقريش كوك فخر وشرف ك لئے اكفا مول تو بنوعبر مناف برقر كريں، اس لئے كه وبى قريش كا جو براوراس اصل بيں، اوراگر بنوعبر مناف ميں ديكھيں توان كے سب اشراف و بن قريش ميں بيں \_اوراگر بنو باشم بھى فخر كريں تواس كے لئے محد (عليلية) كى ذات ب، بررگ بنو باشم ميں بيں \_اوراگر بنو باشم بھى فخر كريں تواس كے لئے محد (عليلية) كى ذات ب، وه بنو باشم ميں منتخب، ان كى صفات كا نچو ژاوران ميں بزرگ ترين بيں \_)

عباس بن عبدالمطلب كہتے ہيں اور ايك روايت يس ان كے بجائے عباس ابن مرداس ملمی كانام ہے:

من قبلها طبت في الظلال و في الم مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلادلا بشر أنـــ الله المضغة و لاعلق بل نطفة تركب السفين و قد الله ألـحـم نسرا و أهله الغرق حتى احتوى بيتك المهيمن من الله خندف علياء تحتها النطق و أنت لما ولدت أشرقت الله أرض و ضاء ت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي الله الله نحد و سبل الرشافة نحترق

ادارے کی ہدیۃ شائع شدہ کتب ذکوہ کی اہمیت عبدالاضیٰ (فضائل ومسائل) عبدالاضیٰ (فضائل ومسائل) امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ قادری حفی مخالفین کی نظر میں رمضان المبارک معززمہمان یامحترم میزبان کہی ان کہی ان کہی الروائے الزکیۃ فی مولد خیرالبریۃ میلا دالنبی سے فلے فلے فادان قبر

ان کتب خانون پر دستیاب مهیس مکتبه برکات المدینه، بهارشریعت مجد، بهادرآباد، کراچی مکتبه غوشیه به پولیل، پرانی سزی منڈی، نزدعشری پارک، کراچی ضیاءالدین بهلی پیشنز، نزدشهید مجد، کھارادر، کراچی مکتبه انوارالقرآن ، مین مجد صلح الدین گارڈن، کراچی (صنف بھائی اگوشی والے) کا مکتبه انوائی اگوشی والے)

نوٹ : ہمارے ہاں ہرا تو ارکوہونے والا پروگرام ختم قادر بیاوردری قر آن اور دیگر موضوعات پر پیرکوہونے والے اجتماعات براوراست Room: baharenoor کے palktalk پسنے جاسکتے ہیں۔ پیرکا اجتماع بعد نماز عشاء 9:30 بجے ، جب کہ ختم قادر یہ بعد نماز عصر منعقد ہوتا ہے۔

# بَعَيْنِ إِشْايِ الْإِلْسُنْفِ كَا سُرِمِيال

#### مدارس حفظ و ناظره

جمعیّت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہال قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظامی

جمعیّت اشاعت ِ المسنّت پاکستان کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اسا تذہ کی زیرنگرانی درس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔

#### دارالافتاء

جمعیّت اشاعت المسنّت پاکتان کے تحت مسلمانوں کے روز مرّ ہ کے مسائل میں دینی رہنمائی کے لئے عرصہ چھ سال سے دارالافقاء بھی قائم ہے۔

#### مفت سلسله اشاعت

جمعیّت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتد رعاماء اہلسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقتیم کی جاتی ہے۔خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

#### هفته وارى اجتماع

جعیّت اشاعت المسنّت کے زیر اہتمام نور مجد کا غذی بازار میں ہر پیرکو 9:30 تا 10:30 ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں ہرماہ کی پہلی اور تیسری پیرکو درس قرآن ہوتا ہے جس میں حصرت علامه مولانا عرفان ضیائی صاحب درس قرآن دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی دو پیرمختلف علاء کرام مختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

#### كتب وكيست لائبريري

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علاء اہلست کی کتابیں مطالعہ کے لئے راور کیشیں سماعت کے لئے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔